## (27)

## کیالڑکی اپنا مہروالدین کو دے سکتی ہے؟

(فرموده ۲۲ جولائی ۱۹۲۵ء)

تشهد ، تعوذ اور سور ہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فرمایا :

ابھی مجھے ایک دوست نے ایک رقعہ دیا ہے جس میں یہ سوال کیا گیا ہے کہ ایک عورت جو عاقل اور بالغ ہے وہ اگر یہ چاہتی ہو کہ اس کے نکاح کے وقت اس کا مردے دیا جائے آ کہ وہ اسے اپنے والدین کو دے دے جو قابل امداد ہیں۔ تو آیا یہ جائز ہے یا نہیں۔ چونکہ ہمارے ملک میں لاکوں کے متعلق والدین کا فائدہ اٹھانا ایسا عام ہو رہا ہے کہ پنجاب میں پچاس فیصد کے قریب لوگ یہ کام کرتے ہیں اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ میں اس مسئلہ کے متعلق جو میری رائے ہے اور قرآن اور حدیث سے جو کچھ پتہ چاتا ہے وہ اس خطبہ میں بیان کروں۔

یہ ایک موٹی بات ہے اور اسے ہر شخص آسانی کے ساتھ سمجھ سکتاہے جس میں نہ کسی کو افکار ہے اور نہ اختلاف کہ اگر صدقہ اور خیرات ایک اشد ترین مخالف کو جس کے ساتھ کوئی رشتہ نہ ہو کوئی خونی تعلق نہ ہو کوئی رحمی تعلق نہ ہو۔ دیا جا سکتا ہے۔ تو کوئی وجہ نہیں ہو علی کہ عورت والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے اور اس روپے کو ان کی اشد ترین ضرورتوں کے وقت ان کو نہ وے ۔ اس لئے یماں یہ سوال نہیں پیدا ہو تا کہ کوئی عورت اپنے ماں باپ کی مدد کر سکتی ہے یا نہیں کیونکہ اس بات میں کسی نہ ہو ۔ اس کئے مرد پر ماں مرد پر ماں باپ کی خدمت فرض ہے اس طرح ایک عورت پر بھی ماں باپ کی خدمت فرض ہے اور اس کے باپ کی خدمت فرض ہے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ یہ بات نہیں کہ لئے ضروری ہے کہ وہ جمال تک اس سے ہو سکے ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ یہ بات نہیں کہ ماں باپ لاکوں کو تو پالے ہیں۔ گر لؤکیوں کو نہیں پالتے اور نہ یہ ہے کہ لڑکے تو پیدا ہوتے ہیں اور ماں باپ لاکوں کو تو پیدا ہوتے ہیں اور دونوں پیدا ہوتے ہیں اور لڑکیاں آسان سے گرتی ہیں۔ بلکہ دونوں کو ایک ہی طرح پالتے ہیں اور دونوں پیدا ہی جو ہیں اور

دونوں کے لئے انہیں ایک ہی طرح کی تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں اس لئے جس طرح اڑکوں کے لئے فرض ہے کہ وہ ان کی لئے فرض ہے کہ وہ ان کی مدد کریں - اس طرح لڑکیوں پر بھی فرض ہے کہ وہ ان کی مدد کریں - پس یمال میہ سوال پیدا نہیں ہو سکتا کہ آیا لڑکیوں کے لئے ماں باپ کی امداد کرنا جائز ہے یا نہیں -

کسی سوال کے کئی پہلو ہوتے ہیں اور جب تک ان سب پہلووں پر غور نہ کیا جائے تب تک سوال اچھی طرح عل نہیں ہو سکتا۔ ہم نماز کے متعلق 'روزہ کے متعلق 'ج کے متعلق 'زلاۃ کے متعلق بلا استثناء کوئی تھم نہیں دے سکتے۔ شریعت میں استثناء رکھے گئے ہیں اور ہمیں ان کالحاظ رکھنا پرے گا۔ پس اگر اس جگہ یہ سوال ہو تا کہ لڑکی اپنے ماں باپ کی مدد کر سکتی ہے یا نہیں۔ تو جواب یہ ہو تا ہے کہ ضروری ہے کہ وہ کرے اور جہاں تک اس سے ہو سکتا ہے۔ ان کے ساتھ حسن سلوک اور مروت کرنے سے دریغ نہ کرے۔ لیکن اس سوال کے بعض اور پہلو بھی ہیں اور ان کامد نظر رکھنا ضروری ہے۔ یہ کہ انسان مال کو وقتی طور پر قربان کامد نظر رکھنا خروری ہے۔ یہ ہم کہ انسان مال کو وقتی طور پر قربان کر سکتا ہے۔ آرام کو وقتی طور پر قربان کر سکتا ہے۔ آرام کو وقتی طور پر قربان کر سکتا ہے۔ آرام کو وقتی طور پر قربان کر سکتا ہے۔ گران میں سے کسی قربانی کو مسلسل جاری نہیں رکھ سکتا۔ ایک انسان یہ تو کر سکتا ہے کہ ایک وقت کے لئے کسی تکلیف کو برداشت کر لے۔ لیکن یہ نہیں کر سکتا کہ کسی ایک چیز کو بھی ان میں سے بھشہ نہیش کے لئے برداشت کر تا رہے۔

حضرت ابو بکر الیسی نے اخلاص اور ایثار کا اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ایک وقعہ جب رسول کریم الیسی نے دل میں کہا آج ابو بکر الیسی سے بردھنے کا میرے لئے موقع ہے۔ یہ خیال کرکے آپ نے اپنا نصف مال لاکر رسول کریم الیسی سے بردھنے کا میرے لئے موقع ہے۔ یہ خیال کرکے آپ نے اپنا نصف مال لاکر موانوں نے رسول کریم نے پوچھا کہ کتنا مال لائے ہو تو انہوں نے کہا حضور نصف مال لے آیا ہوں اور نصف گھر والوں کے لئے چھوڑ آیا ہوں پھر آپ نے حضرت ابو بکر الیسی سے بوچھا۔ انہوں نے کہا میں سب پچھ لے آیا ہوں۔ اور گھر میں خدا اور رسول کا مام چھوڑ آیا ہوں یہ بن کر حضرت عمر نے سمجھا آج بھی میں حضرت ابو بکر کا مقابلہ نمیں کر سکا۔ میں شرمندگی پیدا ہوئی کہ میں نیت کر کے بھی نہ بردھ سکا اور یہ بے نیت ہی بردھ گئے۔ اب میں شرمندگی پیدا ہوئی کہ میں نیت کر کے بھی نہ بردھ سکا اور یہ بے نیت ہی بردھ گئے۔ اب یہ ایک وقتی قربانی تھی جو پورے اخلاص کے ساتھ کی گئی لیکن اگر یہ بھشہ بمیش کے لئے ہوتی یعنی جو پورے اخلاص کے ساتھ کی گئی لیکن اگر یہ بھشہ بمیش کے لئے ہوتی یعنی جو پورے اخلاص کے ساتھ کی گئی لیکن اگر یہ بھشہ بمیش کے لئے ہوتی یعنی جو پورے اخلاص کے ساتھ کی گئی لیکن اگر یہ بھشہ بمیش کے لئے ہوتی یعنی جو پورے اخلاص کے ساتھ کی گئی لیکن اگر یہ بھشہ بمیش کے لئے ہوتی یعنی جو پورے اخلاص کے ساتھ کی گئی لیکن اگر یہ بھشہ بمیش کے لئے ہوتی یعنی جو پورے اخلاص کے ساتھ کی گئی لیکن اگر یہ بھشہ بمیش کے لئے ہوتی یعنی جو پورے اخلاص کے ساتھ کی گئی لیکن اگر یہ بھشہ بمیش کے لئے ہوتی یعنی جو پورے اخلاص کے ساتھ کی گئی لیکن اگر یہ بھشہ بھش کے حضور لاکر رکھ

دیے تو یہ ابو بھڑ جیسے انسان کے لئے بھی ناممکن اور ناقابل برداشت ہوتی اور وہ اپنے نفس کے حقوق اپنے بیوی بچوں کے حقوق ، ہمسائیوں کے حقوق قرابتیوں کے حقوق ادا نہ کر سکتے جن کا ادا کرنا بھی انسان پر فرض ہے۔ پس ہمیشہ ہمیش کے لئے ایسا نہیں ہو سکتا البتہ وقفہ وقفہ کے بعد ہو سکتا ہے۔ اور ہمیشہ کے لئے ایسا کرنا شرعاً بھی ناجائز تھا کیونکہ مال پر ان کی اپنی زندگی کا بھی مدار تھا۔ ان کی بیوی بچوں کی زندگی کا بھی مدار تھا۔ انہوں نے کھانا کھانا تھا۔ کپڑے پہننے تھے۔ مکان کا انتظام کرنا تھا۔ رہائش کا بندوبست کرنا تھا اور دوسری ضروریات پوری کرنی تھیں۔ پس اگر وہ ہمیشہ کے لئے ہی اس طریق کو اختیار کر لیتے کہ ہر روز سب کچھ رسول کریم سے اللہ کے لئے ہی اس طریق کو اختیار کر لیتے کہ ہر روز سب کچھ رسول کریم سے بھی کولا کردے دیتے تو یہ نبھ نہ سکتا اور ان کے لئے ایسی مشکلات بیدا ہو جاتیں جو ناقابل برداشت ہو تیں۔

اس طرح ایک انسان یہ تو برداشت کر لے گا کہ مال تو مال جان تک بھی ایک دوست کی خاطر دے دے۔ مثلا" وہ اگریہ دیکھے کہ اس کا دوست ڈوب رہا ہے تو اس کو بچانے کے لئے خواہ وہ تیرنا نہ بھی جانتا ہو۔ کودیڑے گا اور یہ بھی وہ خیال نہیں کرے گا کہ مجھے تیرنا نہیں آیا کیونکہ ایک دوست کی خاطرجان دے دینا وہ گوارا کرلے گا۔ لیکن یہ نہیں گوارا کرسکے گا کہ سسک سسک کر جان دے اور متواتر صدمات سہنے کے لئے اپنی جان پیش کر دے۔ پس بیہ تو برداشت ہو سکتا ہے کہ ا بنی زندگی کو ایسی تکلیف میں ڈال دے جو وقتی ہو لیکن ہمیشہ کے لئے کوئی تلخی میں پڑنا گوارا نہیں کر سکتا۔ ایک دوست ایک دوست کی خاطر ایک گھنٹہ میں تو جان تک دے دیگا لیکن ساری عمرے لئے اپنی زندگی اس کی خاطرالی بنا لے کہ ہروقت اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالے رکھے یہ ناممکن ہے۔ مثلاً ایک مخص کی کسی سے محبت ہو اور وہ اس سے جان طلب کرے تو وہ دے دیگا لیکن اگر وہ یہ کرے کہ ایک نشر کے ساتھ اس کے جسم کو چھیلنا شروع کردے یا اس کے بدن سے تھوڑا تھوڑا گوشت کاٹنا شروع کر دے تو اس کے لئے اپنے آپ کو تیار نہیں پائے گا۔ اس طرح ایک مخض اینے کسی دوست یا عزیز کے واسطے کو مٹھے سے گر کر جان دے دینا پبند کرے گا کوئیں میں کود کر جان دے دینا گوارا کر سکے گا۔ آگ میں جل کر جان دینے کے لئے تیار ہو جائے گا لیکن سوئیوں سے چھیدا جاکر جان دینا اس کی برداشت سے باہر ہو گا اور اس کے لئے اپنے آپ کو دہ ہر گزیتار نہ پائے گا۔ کیونکہ وقتی طور پر جان دینا ممکن ہے لیکن زندہ ہیشہ کے لئے تکلیف میں بڑے رہنا بہت مشکل بلکہ بعض حالتوں میں ناممکن العل بات ہے۔

اب دیکھو مہرکیا چیز ہے۔ مہرعورت کی آئندہ زندگی کے ایسے اخراجات کے یورا کرنے کے

لئے ہے کہ جن میں سے بعض کا ذکروہ اپنے خاوند سے بھی نہیں کر سکتے۔ یا جن اخراجات کی اسے آئندہ ذندگی میں ضرورت پیش آتی ہے اور شادی کے وقت وہ ان کو جانی بھی نہیں۔ پھر عورتوں کی بعض ایسی ضرور تیں ہوتی ہیں کہ وہ خاوندوں کو کہہ تو سکتی ہیں لیکن بعض حالات کے ماتحت خاوند ان کو پورا نہیں کر سکتے۔ اس لئے ان کے پاس اپنا پھھ مال ہونا چاہیے مثلاً ایک عورت اگر اس کے پاس مال ہو تو وہ اپنے غریب رشتہ داروں یا غریب والدین کی مدد کر سکتی ہے۔ غریب اقرباء کو مدد دے سکتی مال ہو تو وہ اپنے غریب رشتہ داروں یا غریب والدین کی مدد کر سکتی ہے۔ غریب اقرباء کو مدد دے سکتی کریہ اس کی غیرت کے خلاف ہے کہ خاوند سے کے میرے مال باپ قابل امداد ہیں ان کی مدد کر یا میرے رشتہ داروں کو پچھ دو۔ اس بارے میں عورت بردی غیرت رکھتی ہے اور وہ فطر تا اس بات کو پند نہیں کرتی کہ اپنے والدین کو خاوند کے سامنے حاجتمند قرار دے۔ غرض کئی صور تیں ہیں جن کے لئے عورت کا اپنا مال بھی ہونا چاہیے۔ اس لئے شریعت نے مر رکھا ہے تا اگر ضرورت برنے تو اس سے وہ اپنے خاوند سے نہیں کہ سکتی برتی ہیں مہد سکتی اور ان قابل مدد رشتہ داروں کی مدد کر سکے جن کے لئے وہ اپنے خاوند سے نہیں ماری میں خربی کرتی ہی خاوند سے کہا مناسب نہیں خیال اور ان قابل مدد رشتہ داروں کی مدد کر سکے جن کے لئے وہ اپنے خاوند سے کہنا مناسب نہیں خیال اور ان قابل مدد رشتہ داروں کی مدد کر سکے جن کے لئے وہ اپنے خاوند سے کہنا مناسب نہیں خیال کرتی ہیں مہروہ مال ہے جو عورت کی ساری عمر میں کام آنے کے لئے ہے۔

دوسری بات جس کا مد نظر رکھنا ضروری ہے نیت ہے۔ اگر یہ بات رائج ہو جائے کہ لڑی کا مہروالدین لے لیا کریں۔ تو اس بات کا بہت بردا خطرہ ہے کہ بہت سے والدین کی نیت اس کی شادی میں صاف اور بے لوث نہیں رہے گی۔ ماں باپ عورت کے لئے آخری اپیل کی جگہ ہوتے ہیں۔ جب اسے تکلیف پنچی ہے وہ جھٹ ماں باپ سے اس کا ذکر کرتی ہے اور اسے خیال ہو تا ہے کہ اگر اور کسی جگہ میری بات نہیں سنی گئی تو اس جگہ ضرور سنی جائے گی۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ لئرک کے معاملات میں ماں باپ کی کوئی نفسانی غرض شامل نہ ہو۔ تا ان کی ہمدردی اس سے متاثر نہ ہوسکے اور ضرورت کے وقت لڑک کے لئے وہ جائے یناہ بن سکیں۔

اس کے لئے ضروری ہے کہ ماں باپ کی نیت نکاح کے وقت بالکل پاک اور صاف ہو لیکن اگر یہ بات جائز رکھ دی جائے کہ وہ ممر کی رقم لے لیا کریں یا اپنے لئے کچھ رکھ لیں۔ تو قطع نظراس سے کہ تمدن پر سے کہ افلاق کیا کہتا ہے۔ قطع نظراس سے کہ تمدن پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے۔ اس کا ایک خطرناک نتیجہ یہ ہو گا کہ ان کے مد نظر لڑکی کو کسی مناسب جگہ اس کا کیا اثر پڑتا ہے۔ اس کا ایک خطرناک نتیجہ یہ ہو گا کہ ان کے مد نظر لڑکی کو کسی مناسب جگہ ایما نہیں ہو گا بلکہ یہ ہو گا کہ کمال سے انہیں زیادہ رقم مل سکتی ہے۔ لینی اگر ان کے لئے یہ اجازت ہو کہ وہ ممرکا روبیہ لے سکیں تو وہ حتی الوسع یہ کوشش کریں گے کہ کسی ایسی جگہ لڑکی بیابیں اجازت ہو کہ وہ ممرکا روبیہ لے سکیں تو وہ حتی الوسع یہ کوشش کریں گے کہ کسی ایسی جگہ لڑکی بیابیں

جمال سے انہیں زیادہ روپیہ ملنے کی امید ہو اور یہ نہیں دیکھیں گے کہ اثری کے لئے وہ جگہ موزول بھی ہے یا نہیں وہ طع کے نیچ آگر کسی مناسب جگہ کے بدلے غیر مناسب جگہ بیاہ دینے کی کوشش کریں گے۔ مثلاً کسی ایسے امیر سے بیاہ دیں گے جو بعض وجوہ کی بناء پر لڑکی کو اچھی طرح نہ رکھے۔ جمال اس کے لئے بجائے سکھ کے دکھ اور بجائے راحت کے تکلیف ہو اور وہ ساری عمر مصیبت میں پڑی رہے۔ مال باپ کی خاطر لڑکی ایک وقت تو کوئیں میں بھی کود عتی ہے۔ لیکن بھیشہ کی مصیبت میں اس کے لئے نا قابل برواشت ہوتی ہے اور جو لڑکی والدین کی نفسانی اغراض کا شکار ہو کر کسی ایسی جگہ بیابی جائے۔ جو اس کے مناسب حال نہ ہو۔ وہ بھیشہ تکلیف میں رہے گی۔ نامناسبت کی وجہ سے بیابی جائے۔ جو اس کے مناسب حال نہ ہو۔ وہ بھیشہ تکلیف میں رہے گی۔ نامناسبت کی وجہ سے جب اس کے مجبت کے نقاضے 'جذبات کے نقاضے 'احساسات کے نقاضے ضروریات کے نقاضے آرام و آسائش کے نقاضے پورے نہ ہوں گے تو اپنی زندگی کو موت سے بد تر خیال کرے گی۔ اس وجہ سے کوئی لڑکی اس فتم کی تکلیفوں کو تمام عمر برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہو سکتی۔ حالا نکہ آگر ایک وقت اسے ماں باپ کے لئے جان بھی دینی پڑے تو وہ دے دیگی۔

اؤی فطر تا خواہش مند ہوتی ہے کہ نکاح کے بعد خاوند کے ہاں جاکر آرام و آسائش کی زندگی بسر کرنے خوشی اور مسرت سے دن کائے۔ لیکن جب لؤکیوں کی شادیاں بعض اغراض کے ماتحت نامناسب جگہ کر دی جاتی ہیں۔ وہ بھیشہ کڑھتی اور غم و غصہ کا اظمار کرتی رہتی ہیں۔ جس سے صاف طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ اس شادی سے مطمئن نہیں اور انہیں اس سے بجائے آسائش کے رنج پہنچ رہا ہے۔ میرے پاس چونکہ اس قسم کی شکائتیں آتی رہتی ہیں اس لئے جھے اس بارے میں کانی علم ہے انہیں جب سمجھایا جائے۔ گزارہ کرنے کی تصیحت کی جائے تو کہتی ہیں ہم کیا بارے میں کانی علم ہے انہیں جب سمجھایا جائے۔ گزارہ کرنے کی تصیحت کی جائے تو کہتی ہیں ہم کیا کریں۔ اس مصیبت کی زندگی کی وجہ سے ہمارے اندر سے غم و غصہ کی آگ نکل رہی ہے۔ ہمارے ماں باب اندھے تھے کہ انہوں نے ہمیں ایس جگہ و تھیل دیا۔ جمال ہمارے لئے سوائے رنج اور مصیبت کے اور پچھ نہیں۔

اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان لڑکیوں کو ماں باپ سے عجت نہیں ہوتی یا وہ ماں باپ کی خدمت اور ان سے سلوک نہیں کرنا چاہتیں۔ بلکہ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ کی مصیبت میں سمجھ کراور اسے ناقابل برداشت پاکر اس طرح کہتی ہیں ورنہ وہی ماں باپ جن کے متعلق ایک لڑکی ہے کہ رہی ہوتی ہے آگر دریا میں بہ رہے ہوں تو وہ لڑکی ان کو بچانے کے لئے بلا تال پانی میں کود پڑے گی اور یہ نہ دیکھے گی کہ وہ انہیں بچابھی سکتی ہے یا نہیں۔ اس جوش محبت میں جو اسے والدین سے ہو گا اسے در کیھے گی کہ وہ انہیں بچابھی سکتی ہے یا نہیں۔ اس جوش محبت میں جو اسے والدین سے ہو گا اسے

میہ بھی محسوس نہ ہو گا کہ خود اس کی جان بھی تو اس کو شش میں خطرہ میں نہیں پڑ جائے گی۔

پس اگر اس بات کی اجازت دی جائے۔ کہ ماں باپ مرکا روپیہ لے لیں۔ تو ہزارہا ایس اور کیاں ہوں گی۔ جو ایس نا مناسب جگہ بیابی جائیں گی۔ جہاں ہے ان کے والدین کو تو روپیہ مل جائے گالیکن وہ دکھ کی زندگی بسر کریں گی۔ اب بھی بہت ہی ایس مثالیں مل سکتی ہیں۔ جو اس قتم کی اندھا دھند شادیوں کے متعلق ہیں اور جو لڑی کو بیا ہے کے نہیں بلکہ بیچنے کے مترادف ہیں۔ بہت لوگ روپ کا لائج کرتے ہیں اور جہاں ہے ان کو زیادہ روپیہ ملتا ہے وہاں وہ بغیر دیکھے بھالے لڑی کا بیاہ کرتے ہیں ہو اپنی لڑکیوں کو گویا نیلام کرتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے ماں باپ دیکھے ہیں جو اپنی لڑکیوں کو گویا نیلام کرتے ہیں جو سب سے زیادہ روپیہ وے وہی لے جائے۔ ایسے ماں باپ صرف روپیہ کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں جو سب سے زیادہ روپیہ وی ساتھ اپنی لڑکی کو بیاہ وستے ہیں۔ خواہ ان میں کی قتم کا جو ڑ اور مناسبت ہو یا نہ ہو اور بعض ماں باپ تو اس قدر ظلم کرتے ہیں کہ عمر کا لحاظ بھی نہیں کرتے چنانچہ ہندہ وو اور بعض ماں باپ تو اس قدر ظلم کرتے ہیں کہ عمر کا لحاظ بھی نہیں کرتے چنانچہ ہندوں میں بی عام رواج ہے کہ خواہ اس برس کا بڑھا ہو۔ اس کی شادی پانچ چھ سال کی لڑکی ہے کہ مواہ اس بیس کی قتم کا جو رہوں کی شادی پانچ چھ سال کی لڑکی سے کہ مواہ سے اور بردہ فروشی کی شریعت اجازت نہیں دیت۔ ویت ہیں۔ لیکن شادی بین شادی نہیں بلکہ بردہ فروشی کی ہے اور بردہ فروشی کی شریعت اجازت نہیں دیت۔ کیونکہ آزادی ہرانسان کا حق ہے اور برح شریعنے کا کسی کو اختیار نہیں۔

ممکن ہے کوئی کے اولاد مال باپ کی چیز ہوتی ہے اس لئے ان کا حق ہوتا ہے۔ کہ ان سے فاکدہ اٹھائیں گریہ بھی جائز نہیں اور میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھی نہیں بچ سکتا اور میرے نزدیک یہ ناجائز ہے کہ کوئی فخص اپنے آپ کو بچ دے۔ چہ جائے کہ کوئی اور اس کی آزادی کو بیچ خواہ وہ مال باپ ہی ہوں۔ انہیں بھی اپنے بچول کی حریت اور آزادی کے بیخ کا حق نہیں۔ لیکن ایسے مال باپ ہیں جو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ہارے گھر میں ہی قریب کے ایک گاؤں کی ایک عورت آیا کرتی تھی۔ جو زمیندار تھی وہ خوش سے سایا کرتی تھی کہ ہم نے استے روپ پر فلال لاکی کو بیاہ دیا ہے اور استے روپ پر فلال کو اور اس طرح قرض آثار دیا ہے ان لڑکیوں کو اتن دور دور دیاہ دیا کہ پھروہ بھی نہ آسکیں۔ ان حالات میں آگر اس بات کی اجازت دے دیں کہ مال باپ لاکیوں کا مہر لے لیا کریں تو یہ ایک بہت بڑا ظلم اور احکام اللی کی منشاء کے بالکل خلاف ہو گا اور لڑکیوں کو مصیبت اور تکلیف میں ڈالنے کی کھلی اجازت ہو گی۔

اس میں شک نہیں کہ بعض دفعہ نہایت سوچ سمجھ کرماں باپ لڑکی کی شادی کرتے ہیں۔ گر پھر بھی وہ شادی لڑکی کے لئے آرام کا باعث نہیں ہوتی۔ لیکن یہ تو صاف ظاہر ہے کہ اس میں ان کی بد نیتی نہیں ہوتی اور اس صورت میں لڑکی ماں باپ کو کوستی بھی نہیں۔ کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ میرے ماں باپ نے تو دیکھ بھال کر میرا بیاہ کیا تھا۔ آگے میری قسمت کہ مجھے اچھا برنہ ملا۔ اس پر وہ صبراور شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرتی ہے۔

غرض میرچونکہ عورت کی ساری عمر کے اخراجات کے لئے ہوتا ہے اور ان ضرورتوں کے ہوتا ہے جو اسے آئدہ زندگی میں پیش آتی ہیں اس لئے اس کا نکاح کے موقع پر اسے اس لئے ہوتا کہ وہ اپنے مال باپ کو دے دے یا کسی اور ایسے مصرف میں لے آئے جو اتنا ضروری نہیں درست نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اسے اس وقت اتنا بھی معلوم نہیں ہوتا کہ مال کی حقیقت کیا ہے اور اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ بیابتا زندگی کی کیا ضرورتیں ہیں۔ وہ اس وقت سمجھتی ہے خاوند کے گھر جا کر جو چاہونگی لے لول گی۔ لیکن اسے نہیں معلوم کہ جو پچھ وہ اس وقت سمجھ رہی ہے وہ درست نہیں بلکہ اس کے پاس پچھ اپنا مال ہونا بھی ضروری ہے۔ جسے وہ اپنے طور پر خرچ کر سکے۔ جسے مثلاً مال باپ کی مدد ہے یا بھائیوں کی مدد ہے یا اور رشتہ داروں کی مدد ہے۔

ان باتوں کے ماموا مرکا روپیہ اس کے اپنے اور اس کے بال بچوں کے بھی کام آسکتا ہے خاوند کی زندگی میں بھی وہ اسے خرچ کر سکتی ہے۔ لیکن خاوند جب مرجائے تو پھروہ اس سے اپنا گزارہ کر سکتی ہے اور میں روپیہ اس کی اور اس کے بچوں کی پرورش کا باعث ہو سکتا ہے۔ لیکن ان حالات سے وہ ابتدا میں ناواقف ہوتی ہے اور اگر ایسے وقت میں اس کے والدین اس کے مہرکا روپیہ لے لیس۔ تو وہ موقع پڑنے پر بالکل ہی دست ہوگی اور مشکلات میں پڑجائے گی۔ پس یہ جائز نہیں کہ مہر پہلے ہی ماں باپ لے لیس۔ ہاں عورت انہیں قابل المداد سمجھ کر اس میں سے اس وقت وے سکتی ہے جب وہ شادی کے بعد اپنی ضرورتوں اور حاجتوں سے واقف ہو جائے۔ یوں تو عورت اپنی خاوند کو بھی مہرکا روپیہ دے سکتی ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ خاوند مہراوا کئے بغیر ہی لینے کا اقرار کرا لے۔ اس طرح عورت سمجھتی ہے مہر پہلے کونیا مجھے ملا ہوا ہے۔ صرف زبانی بات ہے اس کا معاف نہ کرنا کیجھ فاکدہ نہیں دے سکتی ہو تو پھر معاف کرالینا اتنا آسان نہ ہو۔ حضرت عمر الشکھیں اور دیگر آئمہ کبار اس کے مصارف جانتی ہو تو پھر معاف کرالینا اتنا آسان نہ ہو۔ حضرت عمر الشکھیں اور دیگر آئمہ کبار اور برزگوں کا فیصلہ تو یہ ہے کہ کم از کم سال کے بعد عورت اپنا مراپنے خاوند کو دے سکتی ہے۔ یعنی مہروصول کرنے کے بعد ایک سال تک وہ اسے اپنی اس رکھے اور پھراگر چاہ تو خاوند کو دے عتی ہے۔ یعنی مہروصول کرنے کے بعد ایک سال تک وہ اسے اپنی س رکھے اور پھراگر چاہ تو خاوند کو دے حق ہے۔ یعنی مہروصول کرنے کے بعد ایک سال تک وہ اسے اپنی س رکھے اور پھراگر چاہ تو خاوند کو دے

تحكيم فضل دين صاحب جو ہمارے سلسلہ ميں سابقوں الاولون ميں سے ہوئے ہيں۔ ان كى دو بریاں تھیں۔ ایک دن حضرت مسے موعود علیہ الصادة والسلام نے فرمایا۔ مهر شرعی تھم ہے اور ضرور عورتوں کو دینا چاہیے۔ اس پر حکیم صاحب نے کما میری بیویوں نے مجھے معاف کر دیا ہوا ہے۔ حضرت صاحب نے فرمایا۔ کیا آپ نے ان کے ہاتھ میں رکھ کر معاف کرایا تھا۔ کہنے لگے نہیں حضور یو نہی کما تھا اور انہوں نے معاف کر دیا۔ حضرت صاحب نے فرمایا پہلے آپ ان کی جھولی میں ڈالیں پھران سے معاف کرائیں (یہ بھی اونیٰ درجہ ہے اصل بات میں ہے کہ مال عورت کے پاس کم از کم ایک سال رہنا چاہیے اور پھراس عرصہ کے بعد اگر وہ معاف کرے تو درست ہے) ان کی بیویوں کا مریانچ پانچ سو روپیہ تھا تکیم صاحب نے کہیں سے قرض لے کرپانچ پانچ سو روپیہ ان کو دے دیا اور کنے لگے تمہیں یاد ہے تم نے اپنا مہر مجھے معاف کیا ہوا ہے۔ سو اب مجھے یہ واپس دیدو۔ اس پر انہوں نے کہا اس وقت ہمیں کیا معلوم تھا کہ آپ نے دے دینا ہے اس وجہ سے کمہ دیا تھا کہ معاف کیا اب ہم نہیں دیں گی۔ حکیم صاحب نے آگر یہ واقعہ حضرت صاحب کو سنایا کہ میں نے اس خیال سے کہ روپیہ مجھے واپس مل جائے گا ایک ہزار روپیہ قرض لے کر مردیا تھا گر روپیہ لے کر انہوں نے معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت صاحب یہ من کر بہت بنے اور فرمانے لگے درست بات میں ہے کہ پہلے عورت کو مہرادا کیا جائے اور کچھ عرصہ کے بعد اگر وہ معاف کرنا جاہے تو کر دے ورنہ دیئے بغیرمعاف کرانے کی صورت میں تو ''مفت کرم داشن'' والی بات ہوتی ہے۔ عورت سمجھتی ہے نہ انہوں نے ممردیا اور نہ دیں گے چلو یہ کہتے جو ہیں معاف ہی کر دو۔ مفت کا احسان ہی ہے نا۔ تو جب عورت کو مهر مل جائے پھراگر وہ خوشی ہے دے تو درست ہے ورنہ دس لاکھ روپیہ بھی اگر اس کا مهر ہو۔ مگر اس کو ملا نہیں تو وہ دے دیگی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ میں نے جیب سے نکال کے تو پچھ وینا نہیں صرف زبانی جمع خرچ ہے۔ اس میں کیا حرج ہے۔ پس عورتوں سے معاف کرانے سے پہلے ان کو مهردیا جانا ضروری ہے اور اگریہ مهرایسے وقت میں دیا جا تا ہے۔ جب ان کو اپنی ضروریات کی خبر نہیں یا جب کہ والدین ان سے لینا چاہتے ہیں۔ تو یہ ناجائز ہے اور بردہ فروثی ہے جو کسی طرح درست نہیں ہو سکتی۔

اگر بردہ فروشی کی صورت نہ بھی ہو تو بھی ناجائز ہے کہ ایسا نعل کیا جائے جس سے عورت کو نقصان پنچے ایسا سودا دھوکہ ہے ناجائز ہے ایک بچہ اگر اپنا مکان پچ دے۔ تو کیا یہ سودا درست ہو گا یقنیا نہیں کیونکہ اس کو ابھی اپنے نفع و نقصان کا علم نہیں۔ اس لئے اس حالت میں اگر وہ ایسا کام

کرے گا تو درست نہیں تصور کیا جائے گا۔ اس طرح عورت کا مہراً گر اس کی ناسمجھی کی حالت میں جب اس کو آئندہ پیش آنے والے اخراجات کاعلم نہیں لے لیا جائے تو بیر ٹھیک نہیں۔

ہاں اگر عورت کو مرمل جائے۔ اور اس پر چار پانچ سال ہو گئے ہوں۔ یا کم از کم ایک سال

تک اس کے پاس روپیہ رہ چکا ہو تو پھراگر وہ اسے اپنے خاوند کو یا مال باپ کو دے دے۔ تو میں کہوں

گا درست ہے اور پہندیدہ ۔ اگر کسی عورت کا مرایک ہزار ہو اور اسے خاوند ایک لاکھ اپنی طرف سے

دے دے تو میں کہتا ہوں وہ عورت اگر گھر بارکی ضروریات اور حالات سے واقف ہونے کے بعد
ایک لاکھ ایک ہزار روپیہ بھی مال باپ کو دے دے تو میں کموں گا اس نے بہت اچھا کیا۔ لیکن اگر
مال باپ شادی کے وقت ہی لیتے ہیں تو بردہ فروشی ہے جو گناہ ہے۔ لیکن جو عورت شادی کے بعد مال

باپ کی مدد کرے گی اور اپنی ضروریات کو سمجھتے ہوئے مہرکی رقم ہی نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ مال

باپ کو دے گی وہ خدا تعالی کی مقبول ہو گی۔ رسول کریم بھی مقبول ہو گی اور وہ مال باپ

کی خدمت کا نیک نمونہ پیش کرے گی۔

(الفضل كم اگست ١٩٢٥ء)

ا ابو داؤد و ترندي بحواله تاریخ الخلفاء للسوطي ص ۳۷